## افتتاحى تقرير جلسه سالانه ١٩٢٨ء

از سيد ناحضرت مرزابشيرالدين محمود احمه خليفة المسيح الثاني نَحْمَدُهُ وَ نُصُلِّنْ عَلَى دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِشمِ اللَّهِ الرُّ حُمْنِ الرَّ حِيْمِ

## افتتاحى تقرير جلسه سالانه ١٩٢٨ء

(فرموده ۲۶ دسمبر ۱۹۲۸ء برموقع جلسه سالانه)

میری غرض اس وقت یماں آنے کی صرف میہ ہے کہ میں دعا کے ساتھ اس جلسہ کا فتتاح کروں۔ میں اللہ تعالیٰ کافضل سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے آج اس موقع پریماں آنے کی توفیق دی ہے 'ورنہ برسوں شام تک میں امید نہیں کر ٹاتھاکہ آگر جلسہ کا افتتاح کر سکوں گا۔ اس وقت میں دوستوں کو صرف اس امر کی طرف توجہ دلا تا ہوں کہ ہمار می دعا ئیں حقیقی دعائیں ہونی چاہئیں۔ جس طرح دنیا میں اور رسمیں ہیں جنہیں ادا کیا جاتا ہے' اسی طرح و عائمیں بھی لوگ رسمی طور پر کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا دار لوگ اپنے جلسوں کے افتتاح کے موقع پر بعض قومی رسوم اواکرتے ہیں ای طرح بعض نہ ہی لوگ اپنے جلسوں کا افتتاح دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ مگران کی دعائیں ان کے ہونٹوں سے نیچے قلوب سے نہیں نکل رہی ہوتیں اور پھران کے ہاتھوں کے فاصلہ ہے آگے برواز نہیں کر تیں۔ ان کی دعائیں زبانوں ہے نکل کر ہونٹوں تک آگر رہ جاتی ہیں نہ ان کے دل سے نکتی ہیں نہ خدانعالیٰ کے عرش کو ملاتی ہیں۔ وہ ایک جسم ہوتی ہیں بلا روح کے یا ایک تلوار ہوتی ہیں جس کی دھار بالکل کُند ہوتی ہے۔ ملکہ اگر میں قرآن کے الفاظ کی ترجمانی کروں تومیں کہوں گا کہ وہ الیمی تلوار ہوتی ہے جس کی دھار کُند ہوتی ہے جو دشمن پریزتی ہے لیکن اس کی دو سری طرف بہت تیز ہوتی ہے۔ جو ایسی تلوار چلانے والے کو کاٹ رہتی ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کتا ہے۔ هَوَ يُلُّ لِلْلَمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَ تِعِهْ سَاهُوْ نَلِهِ وه دعا بجائے اس کے کہ کوئی مفیدا ڑپیدا کرے ' اس کو کاٹ دیتی ہے جو ایسی دعا کر تا ہے۔ کیونکہ وہ خداوند خدا زمین و آسان کے خالق خدا ہے نہی اور متسخر ہو تا

پس اے میرے دوستوا بھائیو اور عزیزوا حاری دعا حارے دلوں۔ یقین اور ایمان رکھتے ہوئے نکلے تا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہو۔ اور ہماری کو ششیں اور محنتیں ضائع نہ ہوں۔

الماعون:٢٠٦